## مَا شَاءُ اللهِ لَا فَقَى الْمَا اللهِ اللهِ لَا فَقَى الْمَا اللهِ لَا فَقَى الْمَا اللهِ مَا الله

الحرد المنة كه كمة إت مجمع كسنات مخرن الركات عالم رابى جامل طري طنى الحرد المنة كه كمة والمعلم مرابي المركاني المحمسة والمحمسة والمحمدة والمحمسة والمحمدة و

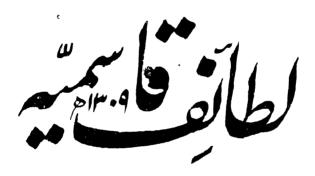

المرن بتعلیم و تنفیح مولوئ مت فضل الرحم و مولوئ محدالیا سلم النسر لی با نهام جاب مولوی حافظ محمرت رعی الاحد ما صبحه الدادد .

مطعن اقع مطبوع د

میر فصل کلیمون توکهانتک لکیمون میرنجت ایک دریائی ناپیدا کمارسیے اوراختصا ر لیے توکہاننگ دریاکوکوزہ مین لا اوشواراسیئے نقط عقید کہ دل سے آگا ہ کئے دتیا ہون ہر ن مین کسی دلیل پامثال کی طرف بھی اشارہ ہوجاسئے توہوجاوین انبیار کرام کوانہ ى شكتعلق كے اعتبار سے زندہ تمجھتا ہون مینہیں کے شل شہداران ابران کوچھوڑ ملق ہوجا اسے یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ شہدا سکے مال مین میراث ہوئی اوراند ل مین میارث جاری منو کی حالا نکه یوصیکه المندنی ادلا دکم لاندگرست منط الاستیبین <sup>عا</sup> م ہے عوام ہون مارسول الشرصلی الشدهاییہ والدوس مشہدار کی ازواج کو بعد عدت كلح كى حازت ہوئى رسول منتصلى النه عليمة الدميس لم كى از داج كى شاك بين يہ حكم آيا ولائنكوا وه ابداً عالانکوعموم واص لکم ما ورا رو لکم سب سے منكوره فارغ العدة تنجمه مين آتى ہے اورعموم والذين تيوفون شكم ويذرون از وارپ بودمرور عدت ازواج كواجازت نكاح نظراتي سطع اسكي مخالف هي اگررسول الله تشدعايه والوصلي كوزنده غلن اكرشهدا دانهين المران كحساب سي بهوت توجيراً فكا متور موجا نابهت ہوما تومجرمون اور خلاومون کے معبوس ہونے کی برابر ہوتا نہال<sup>ّ</sup> یمن میرات مجاسکتی نه از داج کونکاح کی اُجازت هوتی ور نه اس حساب سے توہم مردہ دل ہی جھے یتے جنگی زندگانی موت سے بر ترسیم کیونکه اس نام کی زندگانی پر بھارے سے تو یہ انعام کہ منال <mark>ا</mark> مین کوئی تصرف کرسکے نداز واج کی طرف کوئی نظر ہر کے دیکھ سکے اور وہ اس حیات کا مل پر تھجی ولت وعزت سے محروم رہے گرونکہ بیان کے اموال بیبین کے ابران کے شکست ریحت کے گئے مین ادر بیان کے از واج اہنین ابران کی تمریح تخم ریزی کے لئے مصداق نساکم تريث لكم بدين بين توبيدانفكاك تعلق روح كواشك متعلقات كياتعلق رهجا يكا لکر جیسے گھوڑا سواری کے لئے اور کہاس دانہ گھوڑ سے کے سلے اور گھوڑا نرہے تو ہیر گھاس دانہ ) کچھ طلب نہیں رہتا اسا ہی ا بران ارواح سے کا رویا رکے لئے بلکہ اوسکا مرک ورا۔

ناما برگاه قاضی کا ۔ خارعیب نام برآرے کنا ہم را اگر دیک مگر ہم بی گذشتہ شا ہانہ مرادم بیر گا ہت رسیدم بازشادم يتوب اول نبام مولوی محرص حيات البنت حملي الكثيوالي عليثرال سلام عليكم يكل وآب كاعناير

اليتا موكا حبيا مالت حيات سابقه مين كبي رمين بررساكبهي بوجه حراح أسمان برجلاها نازير ىنور بونى توبېرابىي صورت بوجائىكى جىيە دخ كيئے جراغ كوكسى طرف كلى يىن ركىكرسرويى ے ریان نام شعاعین کا ہرسے سمٹ کر اُس خرف مین آجاتی ہیں بلکہ خود شعلہ حیراغ میں سماحات ہم جبر ہے وہ اشتدا دمشارالیہ نایان ہوجا تا ہے ایسے ہی بیان ہی خیال فرالیجے اس م وت انبیا*سے ک*رام اور موت عوام مین الیا فرق ہوگا جسیا چراغ کی **طرف ک**لی میں ستور ہوجاسنے درگل ہوجانے میں فرق ہے بیان حبیے اعتبار سکان اندہ براد ونون صور تو نین برابرا **در ہراتیا فرق** ہے کہ با عقبار اصل اتنا کہلے نہ تھا ایسا ہی بھان بھی تجھ سکتے اور شکا یر بھی وجہ ہے کا ب**کسیت** حداکما نسا*خ تم الكم يوم القب* مته جوا گلاحمب اي*سب سب كوثا*ار ۔ ق مرانب موت کے طرف اشارہ باقمی رہے ابجا حآلمة توفی تعلق الا بدان الدنیا و بیرے بینهیں کے مشار شہدار شدیل ا بدان کئے گئے ہوا وراشُد تیر یون البرا المراء المراط المناوم بسكوموت كئة كام فيض حيات بوشل شعاع تمس قراطراف بدن دراًسے ابر ک<sup>ی</sup> برربیرا فعال جاتا تھاسمٹ کرداخل بدن کی **طرف چانا یا بھی لینے کے** کئ**ر تو یکا فی** ت احباد کورمحاط کیا جاسے توا ور بھی تائید ہوجاتی ہے رہیں احادیث او سکے ر**وع کر ا** يىن دىيىنى كىچەكەكۈن سى ھەرىت ھىچى ئۇادركون سى خ اِ تون کی خبر کم ہو تی ہے کیونکہ یہ اِ می*ن کتابون سے متعلق من اوراب خودجا نتی مین کہ جیسے ہا ہی* بے ہنیار ہوئے میں الیاہی میام الم الم ہے كتاب ہى يا بن آپ خود صرت نيج كى تصانيف ے نکال بین گرانیا یادبڑ اہے کہ اکثر اصادیث اب سیات ضعیف بین زیادہ کیاعرض کرون ہے ت*ناعوض کئے دیا ہون کہ گوعقیدہ توہیی ہے اور* مین جانتا ہون انشا الس**ُدتوا لی** ایسا ہی رہے **گا** راس عقیده کوعفا 'رضر دربیرمین سے نمین سی مجھا تبعلی ایسی اتون کی کرا **ہون نہ منکرو کی دست** دگر *بیان م*بونا ہون خود کسی سے کمتا نہیں ہیراکوئی پونچھیا ہے اورا ندلشے فساد ہنمیں **ہوآلوامل**ا مین در نیج بهی نبین کر باآب بهی اس امرکو لمحوظ رکعیس تو بهتر*ے* فقط

وارى اوراموال دارونج ابدان كسك اورا بدان نرمين توسيران سيجى مطلب زبهيكا س ك شهردا ،کے اموا<sup>ل ب</sup>ازواج مین بھی بوجہ انف**کاک ملق نرکو راور و نمو بطور** *نیا* **سب**ارت ہوگی،وربون ہی بیکارزینے دنیگے مگریان جیے بیان **ک**ماس دانہ کی طلب دائس سے تعلق دلی اسبات پر ثیا مربو قاسمیہ <u>رصاحب تعلق کے گھر پر گھوڑا وغیرہ گہاس دا نہ کھانے والا کو لی حانور ہرد گا ایسا ہی اموال</u> واز واجسے تعلق اسات پرشا ہر ہوسکتا ہے کہ صاحب تعلق کو اپنے ابدان ہے تعلق *جراحس* تق رسے سقدر تونشیرط قهم وانصا ن نواه مخواه ذہن من اُہی جا آیاہے کیا نبیا رکرام کوانیے ابدان برتع ومرقهم كالعلق اب بھي موگا حرق م كاليھلے تھا يہي نهاين كرميسے وطن سے باہرائي وطن كويا وكرتے ن فاصله *را وراستد*یان مهون تواونکے کچھ خبر نهدین بروتی ایسے ہی انبیا*کی ار واح کو بھی* مٹ دوگا دات امنیے ابدان مسے ایک تعلق یاوگاری مجس*ت سے گریو* نکہ اور ابران سے مجست نہ تھی تو<sup>ہو</sup> ہی ہمیں ایسا ہی تعلق ہو آ تواحکا م بھی کمیان ہوتے ہان یون کئے توخیرکہ خدا کے حکم محض پورج وريب حكمته موتى من مرويكماب سے يسي اميد ب كه خدا و ندعليم وحكيم وحكيم ہي سمجھي موسكے اسلنے سم الموت ا ورا<del>نک سیت دانهم میتو</del>ن تم ما نبیاد کرام علیه اسلام خاصکر حفرت سرورانا<sup>.</sup> صلی انت علیه واله دسلم کی نسبت موت کا بھی اعتقا دخر درسیے مگراس صورت میر ، یہ اجتماع ، إت ابيها ہو گاحبیاد قت حرکة کشتی جانشین کشتی کا حرکت وسکون عیسے بها ن سکون ام ورحركت عرضي البسي بي وبإن بحبي حيات اصلي اورسوت عرضي بهوگي استلئه استراريجي اگرتسليمراسا جا توكيمه نخالف مطلب نهوكاكيون كرحيات بهرنجهي موحورم ياجيسي أب گرم مين اجتماع حرارت كإلى برودت حرارت سکے لئے دلیل کی کیا حاجت وہ خود شہود و محسوس ہی بان برو دت کی دلیل بیجے اگر رودت ہنوتی تواگ کو کیو مکر بچها سکتا اگ سے بچانے کے ہیں عنی ہیں کہ مادہ حرارہ هوديا وزميت ونا بودكر ديا گرظا هرسي كها ضداد كونجرا ضدا دعالم اسباب ا وكسي م ا وزمیت وابود نهین *رسکنی گریه بهنگ لیم زاخر دریب ک*روقت موت حیات انبیا *درام علیاس*لاً ا ورہبی شدیدہوجاے کیونکر حب حیات اصلی اس صورت میں کہی قبر میں رہنا کہی آسان رہا

م إهل إند دبوي از شبوت نشميده مبكار بانت حسان وصواح دمتواترات وركارا ثبات بركا ، فضائل على كازمطالب *حسان وصحاح ومتواترات فروتر* وظاهرت كه درصورت ترك اقتفا فقها مبشوت و كاكدترا ويجمعلوم رتباش زفضائل نمي فزايدل أ ييف باشنطام ريبتان اميه باك در فلرا والرَّطِرُ خون كنند كنند موعيان اكد كنند مان ا ما رض مزعوم كمانيكه درين زمانه درين باره غو غاكره ١٥ ندوميگونيد كه حديث است ياحديث و دانسته ترک سبت داختیار مازد ه<u>خیلی ب</u>جا بودگو در نهمگنجایش گفتگو بای دیگر باشد دم<sup>ن</sup> باتعارض ازبريمي ملة وبريمي كلمة الاسلام حيسو دباقى اندانيكه جناب فتمى أب صلى الملاتع بلور رمضان وغير بسفان بمي يازده إنجاأورده اندخيانجه ازحضرت مائشه رخ مروليت اأكمرجف ياكرم صالى للترتعابي عليه وآله وسلم درليا بي سدگا نه نهمي ياز ده خواندند جنانچه از خابرمروسيت اير حديث ت كەمرفوع سەنبطرظامېرىينان متعارض غايداماد رىقىقت ھكىتبعارض خاسك ىت دول تراوىج راازتور با يرگفت ُىبدازان تطبيق تعارض عزم با يركرداگر گونيدكه ترا*ديج* ل صلدة ا وابين كه بعدمغرب منيوانندونوافل عشاركه درين مبش كن خوانده في شوندنوع ونگروتنجذوع وصيث مكورور باره تجدبت خودظا مرب كاعتراض تعارض سكيه وخابررف بازون باتصال راویج باعثًا را داکرون آن دراول شب دا نراق تهجدازعتًا ، که نوم در گراعال کثیره بسیان می آیندواد ا رون آن دبخرشب نظر فکنیماین راموجه می پیم معمدا درتهی روایات کثیرو از حضرت عائشه مروکیت فهم ب فِس زان در مجیمه و بعضر درکتب دیگراز صحاح سنت سنقول ست چ إنزليس هرحيه ملازمان حباب وممشى سامى حواب آن خواسند دا دازين تعارض بمرجمان را إحاديث بخارى ومسار إموافق بابهم توان كرد حدث كبا ت اننرباتهم شعانق ابدساخت ازین صورت ضعف حدیه تع نخواہند شدر ان اگرام ابن صلاح لیا قت قبول قوال ارت مديث باتباعا وشان فوانده وديكرعلما راصول وفقه رااين متص ب بهرسیده ما را کنجانش و خص مروخ خویش غیبت واگراوشان را مالصول مدیث بانمیعنی تصور مده اندکه در بین فن یکمآء روز گارد مزاین

بالام محدقاسم ام كربيجياني شعارا وست وطاعه نفساني كاراو نجدست بجمرعه سكارم اخلاق مبازحم بام اخلافهٔ سکام مسنون عرض کرده عرض پردارست که اسه امی که بنام اختر به نت ن فرموده بودندازم يرتكه بهانوته وازانوته كمنكوه وازكنكوه بإمبورنيده نزوم وإواخ ونمرً دانیدنظر را تهام سامی درامورد منیه وانهر جنیرانکه درفضاً کا اعال کو لاک انجینین بایرو دلالت برخود نفرنيا كروكه مبنوز كرفنار بهوا ومهوس وهروم تحكم مسابله كارانيدم برم مى افكنم بهان يرائخاب فرنها نحاندم دكفتمركريون درفضائل اعال نيقدرا تهنام ست داين مر بهاز فرالض دسنن موكده جبه فدرذ خير بإى عره بهمآورده باشند خرا كمامنه خيرالجزاواز بهاندم خيال جوابش غرممرأ فوالخبخت دياس مباك بدامرمى أونجنت ١١ بالائے تكاسل طبع زادكه باسماع عادات احتفاز تعبق ن صافحته اشند پرنشانی روز کارکه هرروزازجای بجای میترنتم دیجوم کارکه از کاری برکاری برست برخصتم ندافكه بهمجواشغال غيرضروريه يردازم إانيهمه بديدن سياق وسياق ناسه سامي ومرطا موزلا كر ه مقاصدگرای مانم علط ست! اِست از مرطرف بوی معص<sup>د ب</sup>عمق شمیدم علظ ایراین کارجها میت سی دنگرست که در پردهٔ نام جناب درمین میدان کورانه رفته فرسوده ۱۱ ما بین صلاح ًا با معالیش چه ساس آری اگرانمات احکام ننر نحد در صحاح بود سے می توان گفت که فلان حدیث اثبات ترا و یح طالب بقدرتهوت دلامل مي باشر صحاح تقدر تبوت نو دوضعا ف بقد تبوت نود!نبات مطالب ميكندغرض حسِب منبوع دلائل مطالب متنوعه بنبوت مير*زيا زمت*واترا عقائد خرور ميشل توحيد ورسالة وحقيقة كلا مالنكه زابت مي توان كرد دازاحا وصحاح ابن كارنمي أم دا زاها دوجرب<sup>ا</sup>عال دَّ اكدسن! يرگرفت ازضها ٺامين كارنيا يدگرفت اين فرق از كجاغاستاز زها وت خدخاسته ورنه نفس حدیث داضافته نبوی بهن ها مرکه مرد و ایک یله با پرخبید گرنطاس سه که احادیث ميف زينان ابت اندكر بهنگ صحاح وحسان گروند ندجيان إطل كه بمزيگ موضوعات شوند پرللجرم مرتبهانها باعتبارتبوت وعدم ثبوت فيما من صحاح لي لمكرحسان دموضو عات خوامندلود نهشل موضوعا

يا وردمي ارى فليل كشازلان آويزه گوش سامي ميكردم كمريج نم كهشي سامي درات دلالات از حق كناره برود پیایخه قدری معرد ض شدو قدری آ ين برايد كرمرسلات البعين القدبار رانشا مدا ول اين رااشات بالدكر و بعدازان رواته مُدكوره رارد ود *عدم ا عَنا بِمراسِل العدين الرّراشيد ه خونشِيتن ست اين الدمي يرسد والرّتقليد و الرّ*لست بجرام شأفعي يت كدباين طرف رفته ام ابوصيفة وامام الكثي بمدرانندكه مرسل بالبعين بهيشل يشل ماييل صحابه عتبراند للكاما زسندزيا دهجه ترك سنا ددلييل وتوقئ خودست ووكاسناد رِفِهُ مِهامِ عَكَمَا شَعْرِي وَكُولَالعِهِ رَوْعِي الرَّوِي فَعَنْ سِتَ الرَّازِ تَقْلِيدِ عَاسِتَ قُولُ إِنْ الما بن صلاح رح لابديوار بابذر د داگر تقليداو شان حاكز سهت ام الوحنيفهم دامام مالك مي تقصير فرسوده اندام ابن صلاح بيس قواعة ففط ولكا براشت الفاظ بصيرت حاصل كرده اندام الوحنيفَه مودام مالك غيرور ربقوا عدمحا فخطة معانى يرطولي دارندواكرازين قوا عدمحا فطة سعاني بهمزسيره ووربعض ت ميرو داز قوا عدمجاً فطه الفاظ نيران محاف ت واگردرین باره تبقلیدا ام شافعی بروشان احسان نهاده انداز مامبارگها و گراندزیر ب قنفادا م ننافعی ورزیده اگنه گالان اتباع ام ابوصنیفه لازم گرفته ایم گرفرق آ بهين قدرست كالم الوحنيفها مام اعظم اند المجملة قليدكي بارائمة قلدان ائم ت جاب اینچه که لازمان جباب نطبور قواعدر واتیه برا باقى مطاعنيكه يطبوردراته وارد فرمود هاندجواب ان حير گويم كه نوداز دائره فهم بيرون مي نا يريخبانكم ڭ اين يا دە گوئىها شەرە يا شەردىگرىيىگىفىتەنسۈد داگر يا ورنميە مطاعنهاانيهم بت كه أكريروا تيغلياك بنتي وسته انخلفا روس هرد وسور فه أنه و تكرار معاف شعر باتحادا ول يأ باني م بهوعلى الرنحية وسلام و درست رك

یدان داین کاربودند در باره محافظة الفاظ *صدیث سرقا عده که بنیاد نهند برشیمها و*نی *ست و م* ونة فا بل كام كنا د نى سبت ما لامسلم ممرا وشان لاأگر درما فطة انفاظ صديث كريغرض محافطة <del>.</del> ابینا بخرجه منسلنبات رانعت کی ایجار فرب ملغ اوعی من سامع بیوت بران ا الشان درين إره لائق أتباع قاعدُه نبياد نها دهُ ائميه اصول فقه مين ست كه فضائر اعمال أرضعا ما هم *تابت می توان شد داگرنیک تا مل کرده شو د آن موضوحات که نظر بر کذب رواتش درموا* قعرد گلزنر و**رموضو هات** شمرده اندباین کلیه بالیقین غلط د مخالف واقع نمی باشند فات الکذ<sup>ب</sup> قس **بهم بينا كمذمب له صور صحيم بني مطابق واقع نمي باشند فان الصدر تي قت ريخيطي** و نتراخلا وغازغيمعصوم حيستنعد حيالبخه ورنعض صحاح مشهو وبمهوين ست ندنى كه درمنجارى شريف دربأ **شربین حضرت ر**سول *اکرم صلی انت*ُرعلیه وآله وسل<sub>و</sub>سه روایات با هم متعارض آمره شصت و شصت م وشصت نبج وهمد مبيدانند كرتوافتي اين روايات باعتبار منطوق خونشتل محال ست لاجرم كمي مطابق فاقع ود ومخالف داقع خوابهند بودحالانكه بإعتبا راصطلاح اصول حديث مرسدروا يات صحيح اندور ندامام مبخاري كم والتزام اياد وصحاح كرده اندورك بخودنمي أورده انداين صورت راستركي بايدكه يكي امنطنون الصدق يا مقطوع الوقوع كردانندود مكرآزام طنون الكذب وياقطعي لبطلان كردانديس مرتج الكرز فسم وايات است مام ست كرهيم باشد يضعيف بيناني ظاهر ست والراز قسم درايات باشد از اندازه حركه كوكمي از كاراي ت چنایخه نیه تعلمهم الکتاب و انتحامته بران دلالت میدار دبرون نرفته باشندار ربصو إلى شودا زمرته خو د بالارفية كاردگرخوا بدكر د حيا نخيه آتيه وا زاحباتم من الامن ا وانخوف ا فراعوا بروبورد وہ الے الرسول واسے ا وہے الام لممالذين سيتنبطونه منهم بربين قضيركواه بهم وجودست بيداخبار مشاراليها أكراز فسيرصحاح الوج واحترامحل طعن ني شرواكر درآية دراية موئد صعاف نلى شد مجله تعيب لميالذين سيستبطونه مصفى وانتقاكنون معروض أن ست كهرواني سبت ركحة نير نرعم احترسو كمدبراتي ست ومعارض كدام واتيز ميت أكراندلشيه كريوان اشاره كروه آيده ام سداره تعلم نبودى أكرمهمه فافي لضيم خودريا

يع الرامحين ويواب نواهند دا دكدام ست كرنس اندكه انحاام مح لمفاروالمنافقين لازم ست كرجها ومجبوعه كفار ومنافقين مرادبا ووالفهم وازين بهم وركز شتيما ذان الت حمعه شهادة صحيات مصر بيرودبس ازسنة انحلفار درحديث مذكورا كرسته بهمة خلفا ربطور مركور مباديا شدلازم آيركه اوان مذكوراخ وى ست نەسنتەخلىفارىطور مەكورواين النزام برعة اندرنىھ برحضرت غناق خوا بربو ولمكرحا بصحا بررضوان التدعليه اجمعين كه دران زمان حاضر بو دندمتبدع خوا به ومیدانی که این همان گناه و همان عیب ست که رفاض و شیعه از دائره <sup>م</sup> فتذ وازنيهم بايگذشت دراتير اولنگ الذي بري الله فهديهم اقتده صمير برئهم اجع لبوي النُرين ر که روش آن کسانیکه ذکراو شان کرده ایم با برگرفت عرض نفط برئهم در قو قه بری الذین انبيار مذكو والصدركه سنجلان حضرت سنوسي عليابسلام وحضرت داؤ د عليابسلام مهتندوموافق .. عبرة لماوة سورة <del>ص</del>ائق إبهضرت دا وُ دعد السلام كردندواً كرسيده سورهُ صَلَّ قَدَّا جَيْطِ صلى الشرهليه وَاله وسلم حبّه شكر رورد كاركه مأ لازين قسما تبلار مخفوظ فاش

ويمركه وليان قاعده نرد علما ماصول كلينسيت ما ياتباع اوشان لمازمان مخدوم ، إع**ت ترد**د شود ووم انيجا فقط لفظ سنت كررآمده أن نبات خود نكره بان كه كمر بسعر فه دامشعر را بحادثهم ده اندشعه تغاير ست نظر برين لازم كرسته انحلفا غ باشدوياى شكلمو نفطأ نحلفا وأكرمعرفهات يكي بهماران كمريغه -تان معرفه خوداز معرفه دیگر مغایر شده چانچه آن دو ندات خود متغایراندا یا إخانكه دانى المبست كهمحكوم علتقيقي درصفات عرضيه بهان م نفت عارضيه نيزمير واحدخوا بدبود واكرد وسي سغاير بتصفات يه را بهم دوشي متنعامير كإيدنية اشت بس اگرسنتي وسنتي كمرري مدياسته انحلفار وسنته انحلفار كم ودوبانيهمه در ابنادنا وابناكم لمكه درانفسا وانفسكركه دركام يك جله مكرياً مه ه چهنوا مند فرمو د سجان الله با البخینین المه فرمیبها واین لن ترانههای و ورو د راز علاوه برين بهما بل فهم اورين قدر اتّفاق ست كه عطف تقضى تغاير مى باشد تا وقد يكه تغاير هيقي باتغاير هنبار برست نيا يرعطف نتوان كردووم أنكرطعن لام تعربيف درحميع مفيداستغراق مي باشداندوز ميصورت لازم ست كرحبيج خلفارمراد باشندس سنته الخلفاركه اشاره بالتزامش فرموده اندمى إيركه سنته اراك فهم مطالب بهديان بايد ونكته فهمى كماز فهم انتقدرشا يم این *اعتراض اربهما فزون ترس* باكر تمبع محلى باللام ازالفاظ عموم ست ولام تعربيف درحمع اكثر سفيدار أن مخدوم ندانم معنی اجتماع از کدام مهلومی برار ندواین تحقیق از عقل لازنقل ز تتغارق بهان مفادكل فرادى مى باشدنه مفادكل مجموعي ااين م ت که دکل فرادی حکمراجع بهرفر دحدا گاندمی باشدآری و گل مجموعی د د وافرا د را ازان سرو کاری نمی بود وآنچه منشی حباب فهمیده انجلهش عابى كالبوم! بهما قندتيم استدتيم راحكم بايدكردوا بدويد كرصيان فيصلاين نزاع

نسربي متعانق اننداما طوركمه باختياران مطاعن بجانب صحابه عائد شوند واحاديث إبهم متعارض . روش قرآنی کمذب آن شود مهرگز نیندیده خطا ورسول نمیت صلی انت**د علیه داله وسلم وطرر**ی که ایجا دمخ ر رست بمینین ست جنا نیوع ص کرده شد دیگرانکه هرکه قصد عمل با بحدیث کناز البین جنین اجتهادات رست بمینین ست جنانچ عوض کرده شد دیگرانکه هرکه قصد عمل با بحدیث کناز البین جنین اجتهادات حبه كاراگراراده عمل البحدیث این عنی ست كه هرجه و ز<u>ط</u>ام ارجادیث یا سند سران عمل كنندگران مقصد قضی و نهندو دربي عمل شوند ورند راي وعقل ميثينيان ببرحال اولي <sup>و ا</sup>فضال ج واگرقصدعم بطبورای وعقل ست کس اندرنیصورت برمحتهدان سابق ومقلدان اونسان حیطعن والتهالموفق بنا وككما كرسيف نازييا إز فلاحقرصدورا فتهازاا زقبيل جزارسكيته سكية مثلها بلكه كمترازان لتوب ومرضرت ولانا رتياح مصا لمه بعدسلام سنون أكمه نوازشنامه سدفه ما ب معلوم شد که اشارهٔ چید نقره عرض کنم از تسلیم ن ت به نادر تحریر جواب دیر شد را مل علمونیتر ه میت که قیام رمضان و قیام کیا ط سرلمدر <sup>جر</sup>اول<sup>ش</sup>ب مفرکرده شده و هنوز نزیمید درادای<sup>ن</sup> بلام خانكه باز ده ركعت وكمازان ابت شده اندسيرده ركعت ، تقل ازر داتیا بن سعودار تول ابن عباس فصلّی رسی منطقه تین مرکعتین ثم او تر نرد **صغیده در کند نفل وسه و تر**آناً ية قرارد مهدد وازده ركعة لفل ابت اندوقف الأنجاب دوازده ركعت رادر وزارم . همچرت میند بهرمین دوازد و رکعه نفل ست داین بر در صحاح سوجرد ست با بدوید لیس می بایست می تنین زمان دور**د**وازده رکعهٔ تردین شدونسنتهٔ ان تقین می بودیهٔ قصر بریاز ده معانوتردونیهٔ ا

وره كلام ميت چنانج رنفظ حديث خن احق مرسى او كما قال بران گواهست گولوج وره معموا حضرت صلى الله علية الدوسلم باشلار كالأإخباع وجوه كثيره دريك بودمضائقه نبود كمرميا ماين نتقل ست جنانجه داني دنه نقل جنانجه اناكل مرانو-بجلانبيار درى همهرسين مذكورين راین قسیمنن فقط یک دونبی س إ الذبن من لبدي كه نفط الذين واقع ست همان عموم خوا پرختيد ت فرق تنیه دهمهست گراین مسوفرق در نه نِ ولوازم أن كاركرنمي توان شدلس حيا لكه دراً بيه س إزان دوكه درين صديت مرادا ندلايق اتباع دا قندار نوا بدلود بإن اگرانيجا نفط اقىدار**نبودى شايرمجادلا ن**ۇڭنجايىن زبان كىشائى مى بودى توانسىنىڭ قىتىن كەدرا قىداروا تىل<sup>اع</sup> مىٽلا فرق ستاین ستانجه که بطوعجایه ونظر سرسری دراستد ت كه نظر باين تعصب ومعمق كه در احبها ومجته د صاحب يا فته نُّ لدوست كشي ولى دانستم حيه اگر چينري منيونسيم لاجرم تنقيح وتفيح أن سجيد بمشدكه باين راه رفته انداوشان اول باركدام نا نصافی گذاشته اند که باین بار **کواهی خوا هند فرمود ملبت** تو کارزمین را نکوساختی به که با آسمان نیر برداختی <sup>.</sup> ن*تربين تبكل* وهبه فرشاده بوُدم از وشان تقلش بهمرسانیده م به لمفط مضامین شعرمی آن اثباره فرموده اند تنجوا بهم که تقلش ]گر مکم ا پرچنرے زیراین برده باشد باقیء ص دیگراین *ست که نبره ک*شرین عالمان با تحد*یث* طرقهم برغی انکار و بلکه این را شعارایان می داندلیکن این چینین برفهان را که مضامی<sup>ن</sup> میمامی ت سر گزعل بالحدیث روانمیداندانتجینین ک رة انغرض لائهي أختيار ابدكر دكم برا كابر صحابه طعن نيفتد ودين برمنم نشود واحا ديث ابه

يتندورنه سركاه بحديث فيحفح ابت شدكه فخز عالم عليلسلام كابوا كال پرمضان صائمُ نبود و نه تیج ما ه را زصوم خالی گذاشته اگریسی تام ماه روزه دار بإيركن ومأتي ومأتي ووكيرصحابه وتابعين باعتراف ترمذي وغ ت وچونکه در حدیث علیاربنتی وسنته انخلفارال ننته م*رالترام کردن برشما* يدورآن نشروا زخلفار وقوع آن شده وآن هرگزخلا ف کليآ ع بمى خوا بربود كمكيه وافق سنته توستبطازان لهنالاين بس غتن سنعت نازيبا كرميع عالمى جنين بمفته ارى اينه خلاف ست دران سنت كه زيا ده برانقدر كأنجنا عليله صلوة خوانده اندأيا سنته موكده انديا مستحبارين بعدانج ورين حديث افاده فمرموده اند ملكه مرداز خلفار منتی مت کرمین منته نبویه! شداز عبائب روز گارم ت چراکه اگرمزدا زعنیته انست که مبعنیه ان خلفار منتی مت کرمین منته نبویه! شداز عبائب روز گارم ت چراکه اگرمزدا زعنیته انست که مبعنیه ان فعل إنتغباب عليابسلام عمل درآ مدفر مدوده مسنون كروه باشنديس مي يرسم كه درين صورت خاصه تقبير مسية خلفارهبيت *أيابعدوفات النجناب كسى لازخلفا دنجال نشد*ف فرازداشته بانسنح وتبديل أن ميرسد ا نتة خلفاء كرام وغيان راترك كمنيم واكرمراد ازعين أنست كوستبنط ازسنته بوديا نظيرش در برعيه بودشل حبع قرآن شهرت وترتيد لعات لاندانم كمري وجرمخالف سنته قراردا وهغوا برشدوآنج ازاح ت در نلویجاین بجث ایا بد دیدکه این قاعده کلیهٔ لمام ازمين النرام سنته لخلفا رخود ست مرمته رامة فاقتدوا بالذين من بعدى إلى كمروعم لمكه درصريني باقتدائي حاصما به فرمود اصحابا كالنجوم ت كرائي سنته مجبوعهُ خلفا

يقل مى فرمانيدازاعرج امام الكثي درموطة ووازده ركز إمرمخفي اندخلط كردم حباب رافعل صحابه مقا ت واین ننر برا با علم واضح ست که نفس قیام رمضان را انجه نه فرموده که کمی وزیادة دران روامنا شدحیا نکه در فرائض منعان واردنميت لمكه مديث علمك بكثرة السجو ومطلقاً ت گناه واتبراع وهیج حدیث د بى فرايەلىتە ھائىكە تتارغ تحدىد فرمودە ج ت ومعهذَ الكَرْقبل أن يا بعداً ن ومحل نوا فل تسي نوا فل تنفلًا نوانًا ت *د او امنع فرمایدو برغه گویدس ہمی*ان *در تهجد* دقیام رمضان راد<sup>ه</sup> ركعات راجه اندنثيه خوا برش والجخه در صد دركعات تبجه زُخر عالم على ليسلام تحقيق ست ازان ر واست كفعل بهالنووی فی *شرح المسلمرب*ین قیاس<sup>ت</sup> انجناب محقق گرد د کصیت نهٔ انکه را ندازان برعهٔ ست صحیح مائرسنن كاصل زاشارع عليابسلام سنت فرموده وتحديددان نفرموده شلاتسابيج ركوع ويجود وان زيادة از قدريكة انجناب سيكفتن ديرهة سبست وقررة قرآن كه زياده ارسقرر انجناب است درقر ونفل بدعة نخوا بربود وعلى نزا در بهراين قسم موازين ست كرعاً ما وقاطبة اگرچيسنته موكّد بهمون قدر راگفته اندكه بران قدرصينته نردشان صادق آير كمرزائد رادان بدعة نانسته خصوصاً زياد تي كه از صحابة ابت: چانچەر دايات عديدە مختلفەسامى دىدە باشنەتعا ىل عشىرىن بىپ درزمان حضرت عمرصنى الشاعنه باتياد وتقررآ يخباب ممول شدجيا نكه درموطأ مالك عموليت وخدشه نقطاع برمحل نحود نميت جراكه نرمز باومحدثين رومان تانبى تقداندوارسال تقهقبول ميباشد مالك واحدد اِن کلام کرده اندکتاب بی دا وُد بسوئ اِل مکه دریگرکتب صول حدیث مطالعه نامند معهانگرهتر ومنرمل شبانقطاع وترمذى درجا معنو دارحض يموهه بقى كصاحب فتحرواتيان فرمايدموكما . غروعلی دغیر امن ب**صان** روایت آن میکندسی کنون در شبوت عشیرین از انجنا میصی انگیرنم چەترد دماندواين زيادة *افغالف سنتەنپداشتن بنايت* 

بإثندقال روالمحمارنا فلاعن شرح المنيته فال ملرب لاستحياب متقاوته كماتس يربنتي نخ نظردين ست جزاكه رعايات تقدم واخر در كلام لمغار لما دحه نباشدخصوصا كلام مانتظام مروانبيا تاج تفصحار ولبلغاربس تقدم نتى ة اخرسنة الخلفادم عاشارات وقيقه و مگركمال إكداول اازنانى مى خابرجيا بخيازاً يت ان الصفا والمهوة من شعاً مُراكِنْ تُحودر سول صلى الله عليه الهو تخراج فرمو دهاندا یشادکردکه براته می کنم مرانکه بدائه کردسی تعالی با و در ذکر کما هو، نی اسمدیث بیرانیجا ت دانجاتقدم فی المرتبهال زلفدم و کرتفدم رتبه ستفاد مثیود و المسواطبت التحضرت صلی لم بحيرى بطور فرض الكيخصوصيات نميت برامته بم فرضته رامي فوا بروا گراز خصوصيا بت بإن رايك إمة أزان ممنوع نبا شُديس اين مواظبت منيّة رانمينحوا مراكباستحاب قتضا ي وم تهجدكه تزدىعبض بإن حضرت صلى التدعليه وآله وسلم فرض بود واُمته راستحب مگرعين وليل ويگر رياك این معل بامته به اگیالا به انگاه سنته خوا به شده شار او پیچ که هر حنید نر دیمهون قائل فرصیه تهجه را خطر صلى التُرعليه وَأَله وسلم مِراويج نفس تهجد بت على تحقيق مَرُحويكه برين تَجَدِ فص باين بهُتِه كذا يُه ت صحابب لأمر بدليل قولي اكديبا لكرد ومهوقوله عليانسام علياكم بنى الحرواً كرنيك ويده آيد ت *فعلى هم برترا و يجاز رسول الترصلي الشرعلية* أ. وسلم هم توان ديد حراكه رسول للمرحمة بالمغيدروزخوانده عذرترك آن فرمو دكه مبا وابرامته واحب شو دو درحرح افتندبها ناكه فعلا ول كاه كاه وترك اوالبدمواظبت حكمي دارند قال والمحتار والما داليضا للواظنه ديوحكما لتداخل لتراويج تدعد وسلم مبن ليغدني انتخلف عنها قالانطحطا ويعن في مسعود انتهى وليس عدمحريُ تنع اندوبراي كيك فرضية تهجد لرابخفرت صلى النرعليه والدوسلمنسوخ كويرفيا يهقول ر فاهسلم فی سنته بس مواظبت کتبی دلیل سنت سوکده خوا بر بو و دولا مل فولیا أطراستحباب كمرتبجد رمضان كمرتراويح ست برليل قولى سنت موكده خوابد ماند والنَّداعلم حوام والافرو كاكدبت ركعت تراويج درزمان خبرت نشان حضرت عرضي الشرعنة قراريا فهة يهعه وترقرار كإفت رداه مالك في نرخوانده شدلس دراخرامر برنست وس الموطا ببنصج وآنج ست خلفا ماشد تاكداك ازجاب ول واضح شديا في ما ندانيك بمه موكده باشن

باأزاقبول سازيدوامركمه يك وخليفه ثلاكروه بأشد ترك كنيدورين صورت الخ ت ناتمام خوا برشد كه دو فليفه را دران ذكر فرمود نديمه را دحدیث بخوم مخالف آن خوا پرم محف غناني برئة خواہر شرجی خلیفا والم جہ آن کردہ بودنہ ترتبیباً ن ومسکه عول و تحدیر حترات وويكراموركه درزمان صنرت عمرفرار بإفته اندبهم خلاف سنته خواب شدمها ذالنكه ملكه مرادآن ست غلفار الانزام سازند جنان كمنيد كرسنة بعض انها گيريدو بعض انها نگيريد قال الله رتعالي <u>يا سيالتني جا به</u> ت كه اجميع كفار دمنافقين حهاد بايدبير حب فهم سامي! يُوْلَجَيْ ل*كفاروالمنافقين كهعنى برَّان ان* . مراتهي نكروه باشندكه باتمام كفارها لمرحها وانجناب واقع نشده وجه ضرورت ست كه درحديث لام لام باشد ميكويم كدلام آن لام عهد خارجي ست كه خلفارخسية مهوده رامراد داشته فرموده اندكه طرتقيه النيائرا قبول كمنيدونهكية اجهاعيا زحديث فهميدن هانا كرمحا وره كلاميه ندانستن ست ئيس ببرعال آيخه ورترمجهُ بيث نوشته إندهرد وتقرير مرمحل خودنميتندزيا ده چېءرض كرده آيدو در بعض ديگرهاېم درصحيفه سامى لحل كلام ست مكريندهٔ البصل مسكه كارست وازتقر برزا يُدغرض ميت أكنون كرنسبت ركم يرهاندعمل بإن موجب سعا دت ست وبدعة فهيدنش محض سحاالعته زائداز ثشت تحب نسته اندوبعض موكده گفته انداین سئله خلافئه قدمارست كه مارا درین گفتگوخرد **وال اول برگاه در تعریف سنته مواظبت نبوی ص** معالة ك حيانًا ماخوذ ست وانبهم ظاهر ست كه برتراؤيح سواطبت كذا كي ّابت فيست يس برسم آن از کدام دلیل طبینان کرده ش<sup>ا</sup>و د وانقد رکه بران سواطبت نابت ست همان هشت رکعات تبجد بدلاغير ببربا بدكه بين قدرسنته بإشدوزيادت بران ردانبا شد فقط سوال ووم انبكاين ووازه ركعات كدبيشت ركعات سنت نبوي صلى التهرعليه وآله وسلرا فزوده شدندآيا ورتأكه بجان ت إازان مرتبه فروتر فقط **جواب** مرنبه بهتند که آن *هشت رکعات راحاص*ل *ا* على السلام على كمعنتي وسنة الخلفا رالراشدين المهدميين نعيماً كديكه درمواكم. لم بر دینرے بیات درمواطبت صحاب کرام نمیت چراکه مراتب سنت موکده دریاکدشفا م

## مكتوب بجم درجواب موال عافظ نشير الدّين صاحب مرادآ بادي

ب برايه وغيره برنندكه به به وكده اندوقدوري گفته كه بعض ایخداز رسول انسر طلی انتر علیه اُلومِ ا ه باشندهآنچهزیاده بران ورزمان عمرضی النّه عنه قراریا فته مستحب **بودا** بن بهام بهم جمبین یا دار وهر حیداین عام را علمار جواب داده اندمگراز تقریر نبکره جیم بهرو د قول توان کرد که مراد تعدوری از استحباب زيدكمي اكدنسب بهشت ركعت ومراو دايتسويد ونفس اكدست نه قدران جراكة اكدكلي مشلك ست ٹ علیک کینی انے دلیلی ست بس کہ بعدان صاحت نقل دیگر نمیت و بعد شبوت رواتی سنو **طار کہا صح** پٹ علیکم بنتی انے دلیلی ست بس کہ بعدان صاحبت نقل دیگر نمیت و بعد شبوت رواتی سنو **طار کہا صح** ، فی اسحدیث درطبقهٔ اولی مت و نهم مله نجاری حاجه کنب نسیت همدن معمول خوا به بود د مذم مبالک . . دعلیه به مهین باشد گرنایهمآنچه که زیادهٔ رکعات از دیگرائمه آمده اندموجه توان شد که مثلابعد مرترویح ېل مىنەچار كەت ئىجوانە نەلىب ركعت فرادى زا ئەشەندە جاچىل شەندوا نەلانېم مجازا در ترا ويج تعمد وندوابل مكه بعد سرتر و مجاسبوع طواف كر دندو د وركعت طواف خواندند ده ركعت فرادى مزيشه ى ركعت رامجازاً زاوىچ نثمردندوىبدىب ركعت قبل و ترىعض گاه كدارىبر ركعات را نرک كر ده دردعوا خول انمذنته انزوه ركعة مزيرترسي وششش گرديد ندويك سبوع اقبل و تراگر كم كروند و وكعت كمته بدند وبست رکعت نو دامری ست شبست و محقق از فعل صحابه و بازده ارفعل *سروعاً* . بي الشّه طافيرًا ليب بركه اكدار كبت سب اسحاصل ثبوت بست ركعت باجاع صحابه ورّاخرز مان عمرض ت شده پس سنت با شدوکسی که ارسیته آن انکار دارد خطاست والنه تعالی اعلم و علمه مراح راجى رحمة ربيرت باحمر كنگوي، -

سلام عرض كرديناا ورجناب حافظ عبدالعزير صاحب سلما لنترسے اگرنيا زحاصل ہوتومير سلام وبوي سيرعبدالرشيرصاحب درموبوي تمناصاحب درمولوي محى الدبن خان صاح ا و , راحفیطانن<sup>ی</sup>ر بیگ صاحب وغیر ہم سے بھی یا درہے توسلام <sub>ع</sub>رض کروی**نا**ا ور**م**راحات۔ ن مضمون مرّوم بالاگذار تس کردیا فقط را قس *وا دائ ؤي*ن يزياغنايت سلامت انسلام عليكم - آج گيار مبوين رمضان كوايكاغنايت نامه يجوي عبادة مین دل ندلگه اکسی خطاکی سزاہر استغفار اور لاحول کی کثرت حیاہے باقی قرض کے ا<sup>دا ک</sup>ے۔ ی عامل سے پونچھنے مجکوعلیا ت مین دخل نہیں اگر ہوسکے توجناب مولوی اکبر علی خالفہ ، مین حاضر مہوکر حال عرض کر دا داے قرض سکے لئے جو کھنے فرمائین **ا**وسکی تعم ورکشایش رزق کے لئے جو کچھ ارشا د فرما مین اوسکو یا در کھو بان اِس سے میلے ہیلے حکم نِعَمَ الْوَكِيْلِ ورَدُحُولَ وَلَا قُوتَاكُمُ اللَّهِ وَلاَ مُلْكِأَةُ وَلَا مَنْهُا مِنَ اللَّهِ أَكَّ النَّهُ المَّا یانچ سوبارٹر ولیاکرواوراول د آخر گئیا رہ گیا رہ باردرود نسریف بھی ٹیرہ لیاکرداور ٹیستے وقت دہیان رکھاکروکہ میں انبے المنرتعالی کے سامنے حاضر ہون اورول وزبان دونون سے زمن مطلب کرر با ہون مسرزا قا در بیگ صا<sup>ع</sup> حب مرزا محد منی سگ صاحب کو یا درہے توسلا<sup>م</sup> لهدينااورسواك أنكم اوركوني احباب مين سي الحبائ اورباد أحبائ توان كوتهي فقط 🔸 يتردرباب علاج ہوسس دنیا إياعنايت مزامم عالم ميك صاحب سلماله للرتعالى السلام عليكما ج نيدر مهوين تاريخ حمعيك ون تما اخطابوی کیفیت حال معلوم ہوئی مین تھیلے دنون اٹنا رسفرمین بیار ہوگیا تھا ا وس مرض سے شفا تواتیا ، راہ ہی میں ہو گئی تھی گر <u>ص</u>بے کسی نہ

مروز بهين صحر شدكه من كارغور مكنم اكريب خاطر خدام والاسقام افتا وفهوا لمراو ورنه كالاي زاج إن بريش غا وندامه سيا هنو دلبازخوا بم گرفت اکنون مكد و شختے بنیتاز عرض مقصود عرض میکنما ول نیکه -ت كم خطاب بالقاب عامه كمنند دمخاطب خاص باشداكترانه القاب جوموتو ئې<u>ښخصاح**ې ميرزاصاح بېنىنى صاحب** ن</u>داكىندەمنادى از كەشخص مىزا. بمجينين دراصطلاحات شميع تسريف قرآن وحديث نيرورمواقع كثيره اين طرزاختيا رافتا وه ميفرانيد ك واقيموالصلوة وآلوالزكوة ارتباو تخطاب مامهت ومخاطب ين مكر خرا غنيا رنمي توانند شدرسول الأ صلى النه صليه وآله وسلم النجطاب ج<del>ي إيها النبي يابها الرسول</del> يا دميفه ما يندوظا بربت كاين تقع قدراز حضرت مخاطب صلى الشدعارة أكه وسلم عام ست بالجملاسي ندازد و ازا ندازا دا رمطلب طرز كل منميت بكد در مرز بان معمول معرضاص وعام ست وويم انيكه اگر فرض منيم دوكس يازيا وه از قومي ساوا ياشيوخ مثلأانسته بانندوكي ازانهاكورباكر بإشدوكسي ومكر أزعاضان وقت باوجودا طلاع كيفيت وگوش اوشان نبطاب عام شل سيرصاحب شيخ صاحب واز دا ده اگر گويد بد بن يانبنواين عكم ديد وشنيدن تعين وتشخص مخاطم فرمايه سركازحا ضران عقل داشته باشدك ماس بذمهد كدم اواين ست نهاینجبنین مخاطب بریفین داند که سقطانشاره تشکلم شنخ رنگران سنوم انیکه اگر حناب باری و لم علمه النسروط مربوط فرمودنا ازتباطان حكم بأن نسرطاز فعامرتم توقف إشدكه فيابين سوقوف وموقول مليه بإشدُ وبدين سبب حديد نميرسدكه أكر يكف كه غُرض از و دشودیا بدون آن شرعهم ان حکمت حاصل توان شدگن شرط الغو کروانند و آن حکم لاکشید روبط نداا ندوبران شيرط موقوف نه نيدار دمشلا نبحأ تمراكط حمعه جاعت بهم ات وحكمت اراشتراط جاع ابين بعية توان گفت كه أزاستاع واستاع مون خطاعنی خطبه قصود ست اگر حاعت شرط نكفند باشد ک نيا نيدىس تها واعظ بغني خطيب گروغظ گويستم كه ابتر گربداست كداستاع بجرو فرايمي مردم ميت توقف محت نازم بهرجاعت ازج رواست أكرفرا بمآينده تهاتها نازخود بكذا زبدو بروند إيجاي دكمر رفته العت اداكنند مقصوداصلي بمرسد فكركسي إنلائم كرنجواناين صورت فتوى نوسيديس زين مقدات ت حدام بادكةامة بإسمالذبين أمنوا وانودى للصلوة من يوم الجبعة فاس

اسی بین کھانسی کی تبدت ہموگئی دو تمین مینے اُسکی تطیف رہی اب بفضار تعالی اوسکو بھی آلم ہم اون ہی برائے اسی برائے اور ہمی رفع ہوجا ہگی غرض اب مین اچھا ہمون باتی المی ہوس دنیا کے لئے یا دگاری موت سے ہتر کچھے نہیں ہوسکی تو ہرر ذرگھڑی آدھ گھڑی موت سے ہتر کچھے نہوں کو سروز گھڑی آدھ گھڑی موت تصور میں گذار دیا کہ واور اوسوقت اس قسم کا خیال رکھا کرو۔ کہ حضرت آدم علیہ انسلام سے لیکر حقائر انبیار ہموئے وہ سب مرکئے حبقد رباونی اور ان اور انسان نہیں ہوئے وہ سب مرکئے میزور دین کوئی جھڑر آلوا نبیا جھوڑ ہے اور نہور دنیا کوئی جیاتو با دشاہ نے میں نہ الی الذی نہ اولا الذی نہ روب ویں نہ زور دنیا میں بجون تو کی ذکر ہوں بھر اسکے ساتھ مقیا مت کے حیاب و کتا ب اور عذا ب اور وہ کا ب اور وہ کی جو اسکے ساتھ مقیا مت کے حیاب و کتا ب اور عذا ب اور عذا ب اور وہ اور وہ عدا ب اور وہ کا ب اور وہ کی جو اسکے ساتھ میں میں میں بیا تی دور دنیا میں بی کے دور وہ کی بیار وہ کی کھوڑ تر اور وہ کی بیار وہ کی کی دور وہ کی بیار وہ کی بیار وہ کی بیار کی دور دنیا میں بیار کی دور دنیا میں بیار وہ کو تنا ہوں کی دور وہ کیا کی دور وہ کی بیار کیا کیا کہ کیا تو میار کیا کیا کہ کی دور دنیا میں کے دور اور اور وہ کیا کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا تو میار کیا کی کیا تو میار کیا کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا تو میار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تو کر کیا کہ ک

## كتوب تم بام مولوم يرحم صادق صارات السي درياب تحقيق حكم جمعه

ن كتاب بعلم دمرا واز قصص ورحديث بمن وعظ بت جنائكه دانند كان دانندجائيكه وعط فرض خروري نهوامدلوم انبه حفروزء ابربودكه آن داغط فودامير بإشديا مامور يغينائب وبإشدور مندور زمره محمال داخل خوا برشدكا منع وعظاكو كى مكننه ونيزظامهمت وعظ مجولعني خطبه كموسوم بدكوالله شدا كرجيد فرض بت فرضيت اين وا وبايدواشت ودرصحا ودريا ومسافران الميسرامان اين فسمر وغطه علوم ليس حكونه توا بافران محكوم اين عكم إزركم أن كه سفرا يك لخت حراً م كردا نذوسوا اين اسفار كه در آن مطه، به بانىد قىطعاً حرام گردانندلىك نىخىيىن فتوىلى نەكسرىزادە تتوان دادنىظرىرىن، ين توان گفت كە ازين حكم كميه ونهاده اندوانكه باشاره حديث اول وجوب جمعه بطاهبز خطرطاه برمى آيران راجيان فهمندلغ ياابهاالذين أمنوااذانودي للصلوة بهم سافرداخل منيمود خيالخدارشا دمعروضه مخصص سافروغيروارّاتير بهجنير بإشاره لفظ جاعت كه درحديث نركوروارد سيمخصص ازحديث ست بجاره م ياسفراتها دريق وحرام كرواننديا حبدرابرا وواجب ندانند كمرسفراتها بانتدبا نبانند وري كسي حرام نتوان كفت ٔ چارنا *چارا قرار بع*دم دجوب واجب خوا بدشد دانکه شل ابوا *ه دشیطان هم در حدیث آ*مده دراول *اس*لام کود واگ غال خافوتها بماشر مثيه رفإت كالكردوكس بم بنتم ذند فروائز بالم منوع بطور صفيه يرست أيدنه لطورشا فعيان برست افتد لمكك زلفط الذين منوا بأزك **ع**وا وزردا بانضام آلکه کمترین مصادیق *جموع حسب ضع* لغت سه فرد اندبرین امردلات دارد که کمازگم سو آ أمام سكس مى بانيد جبر مخاطب يا ايهاالذين هان سامعان اندكه دويده وعظامام خواهنه شيندنه أكدا مام بمراخل ت شان ست زیراکهٔ ما وصله هٔ حسب قرار دا دسابق دقتی می بود کها مام جلوه برمنبر میکرد نظر برین این جمکم عان خطبه با شدامام را باین حکم سرو کاری نبیت الغرض ضرورت امیر با یامورد بهم خردیت جما بافراهمازأته وحدث يك طرف افكندو جرشته اطاميريا نائب ميرهم بوجهضرورت جطبه كداز ذكرالندهو يأست بانفعام حديث لاتقص موجه تندباقي ماند فقط تسرط مصراكر غوركنند ت در کمرآن دار دحیم صری نباشد که حاکمی دران نبود خود بادشاه وقت اگر نباشه وفرق فبابين امصارو قرى وشهر ما ودبهات مذايخانست كومحتاج ببان باشدو دربهرولايت شهر بإودبيا ِ **می باشندو هرکس بحرداشاع این اتفاظ سعانی این اتفاظ می شانند و بجرد شا به ه شهر ک**ار **دربه تمیزرگی**ز

بدبوجه عوام خطاب مثيسر بإن بت كه بهد كس رااين حكم هام بت إشديآ زارطفل باشد ياجوان رن باشد بإمرد كمرحون نطرا أبتيا وامرسياق تعنى فاسعوالي وكرالبندو ذروالبسيع باننده دواضي ودكه بزمردان آزاد ولوا مايان قيم وجوامان خودمخا رسيكيس زابل إسلام محاطب ين احكام ميث نفصيل اين إجال نميت كه سعى الرمطلوب توان شدازمرد مان وتونايان توان شد از بياران وز ان حال ج غود معلوم ست ناولان كارتوانا يئ حه دانند با قبي ما ندند زنان درعتی او شان جمحولا <u>نضر بن ارحله</u>س اژباد <u>ل قرن نی به دیکس وغیره ارشاه نور سود ندو ظاهر رست کود.</u> رفنةانيطرف زالرلجة أكيدات لمينعه بهرخانه تثيني بالضرواخيال اكمشاف محل رنيت ستعمودا وروى كوجه وبرزن بنيك مقصضي انست كوفت نقاب زرخ رشه مبياخته برافته بمجينن خطاب و ذر والبييم تقضى انست كدمخاطبان رانضيا ربيع وشراحاص ورينه و ذروالبييع فرمودن جبه عنی دارو ظاهر س که نه غلام مرداین کارست و نه طفل نا ابنع را این اختیا شاید مان ست که ارتباه فرمو د ه ۱ نامجیقه حق دا حب علی کام سام اعترالاار بعیر عبولی ا دا مرا ه او مبی او مربض رواد این است ا بودا وُ د فی با<del>ن جمبة للملوک و المرا</del> ه باز چین کیفیت افران جمبه را که در زمان نبوی بود صلی النّدعلیة اله وسلاگریا. نم این عقده همنم فی نشود که سافرانزلاین تخفیعت تصدیع سی شیخ این معلاین ست که درز**مانه برکت توا** نیم این عقده همنم فی نشود که سافرانزلاین تخفیعت تصدیع می تشیخ این معلاین ست که درز**مانه برکت توا** ر بن صلى الله عليه واله وسلم وان صبعه عان وقت گفته مى شد كدامام بر مبترامده نشينه نظر مبين سرك وداودى بغرض اشاع وعظا ام بغيي خطبه بانندجيا نكه نفطالي وكرايك ذود دليل دعوى است الترمرواز انجابان وغطخطبا ندكه كالامام وخطيب بإثدوجون فضائل شاع خطبه كإمهت شور وثنغب لكه مانع ازاساء ابتدادكنواين امرد كمرموح مى شؤكه مطلوب صلى ازروز حمجوا جماع بهارساع وغط وخطبه إثدو بهين ت كه فاشوافه مه وند لمكه فاسعوا فرمو دند مااشاره شاسان خداوندى طبرل نشيند كه غرض اصلي الم ت که اگر کامها ئی نازنمین اآمهشهٔ خوامهٔ رزو باشد که از بر کات خطبهٔ محروم ما نندوشا پیرمهین ست کر حضرت عثمان صى الله عنها ذانى ديگر قبل ازاذان خطبا فزو دندا نبان دكه در رسيكن ساسعان ديرتيو دوخط رودغرض بوجهء حض نمركور باوجود مقهر ببودن يك اذاك كه به هرمز نازمتصرت اداني ونكر شبته الأواك. ملی بوجه صن برست اید کیکن از انجاکه و جدیث ارشا دست عن عوف بن مالک قال لنبصلي اسدعليه وسلملاتفص الاميراو مامورا ومحتال رواه ابودا ودس باب في القص

فإن نوا بفرمودا افرائض حقوق سركارى اندعوض أنها بقتضار طلب ضرورى ميت بالكأ زابجو بأقى سركار-بنيانت چيانكه باقى سركارى بم ورض رعايا واحب لعوض نبود يجبنين فرائض داجب لنواب نبانت دولوا فل البجواساب ض رمایا بددانت که یک فره بهماگر می گیرزمیش و عضش ادامیکنند مگروین نفس حمعی قطع نظراز شرائط است و تهم شعایر الم الكازاداي نازتهاون دراوانش رود بروهردمان كم فهم الوجه كوته فهي ومعونت كابلي مقصود شدن شرائط سوحب ترك وشودونه باعث وزائس نازخراندر نصورت بكمان اين جميان فقئي وقت راحتيار اكبيدهبعه وممانعت احاظرت اول برسدكه ازظهر بازدارد مانجبو متنقيره ودمجه إقائم كمنه وجاول حديث اختلاف امتى اواصحابي رحمتها دكما قال شعراين أختيا ما يد دوم تقرر خليفة فود إطاعت ومعيت مردم والبتهات وانعزال ان بغرل اوشان گروخورده جون انيقد ماختيارگران بها يشان رانى فرموده اندنصب مام دواعظ كه حصاليت ازان جراكه برست شان نباشد دوعظوه المست از كار بائ الم عامستا مت صغري ودعظونپد بامت كبرى واولى الامرستى دارد كه نوضعيف البانور قومتيت اگرامامى موجود است مرت ىرى دادن نشا يدكا تباع دوحاكم صدفقهٔ در رردار دومهين ت كقتل ناني دو فاربسبت اول ارتباد رفته كمرجابيكه يكياشه بهى إا مام خودگروانيدن چندان دوراز قياس نميت جبانيوفت اماست ام مام توان كرد ما بامت صغيري چه رسدغرض ظر بريضتيار مشارالييسلانزانصب مام خاص مدرجهٔ اولى بايد دا دوانيكا لازو بايرگرفت واين امت رامخالفت اشتراطامامم بايرفه يدحياين شروط وقتى ست كدازا مام عام نامى ونشانى باشد ناكه بالمعنى جميع بدين لخليفتين لازم نيايدجه ورصورت چودش انگار *حسب شامات حدیث جنانکه گذش*ت و موافق اشارات انفاظ قراً نی اعنی اطبیعوالرسول *داو*لی الامرسکم کا . مام عام بوداگروغطه بگرشنوند و برامروهنی دیگران کنندگو یا جانزلاو بی الامرقرار دادنی بالمغنی دینب خلیفاد از خلیفه و گرزشانت كنون كاسندش فاليسة الكرواعظود مكمإن تبنونه ممذوري نيت وجون موافق اين تقريراين شسرطازميان برخاست سرط مصربهم بيك طرف رفت چهاشتار طش ملزوم اشتراط شهرط امير بود آرى نلما هرانفاظ روايات مشعره ضرورت مصطلم , مداه دا احتیاط مین ست که نامقدور رهایت شهر بیش نظر ماند واگر سی در دبهی حبعه قایم کند دست گربیانش ندرنند که ، ول این شرفطنی بود با زحب تقریر فرکورضنفه دگروران همرسد گر صلجانے بنو باتی ہات عرض آن نیر ضروری ت نبا نكادای ظرکم فهان الموجب تهاون در مبر<sub>د</sub>ی شود بمجنان این احارت نصب مام خاص و اختیارا سماع مواعظ وخطبةن موجب تهاون وزصب مام مام ستاأ كرحمومنه وك مثيد نبايد مهت أبل يمتى بثوق حبو وشابوه برایت ابل عصروا نباور در کار کاری میکردنظر برین حمعه مین اظهروانجمه احط منهاید و رنه د جوب نصب مام نسباً منیات

باين الربود عين بودكه تهرى خالى زحكام نيما ندخود سلطان باشديا نائب سلطان باشدو دروساده وصحاخاه ننواه رونق افروزى سلامين ضرورى ست ونه نصابيج كسترى نواتبان واجب نظر برين صحارد دبيرك ب ليسوكذانتن وكاركذارى سركارى بدمرا بالتهربها ذبروازين تقربيانهم بويدا شدكه واميحب يسبكس مخل شتراط ت صرورت مصر بوجه د گرست بغرض فرائمی محمه بوکنه زمیت آری بالای صرورت شارایهااین شد این فایره بهم دَاغوش وارد که وغط در شهرخالی از محبع کثیره کمتر اَنت دوباانیمه مردم شهراکترار باب فهم باشندقا لیم خیانکه او نان دار دا بل دیه ندارندو در مجامع کنیراگریم تسلیم نی کنند باری ازین بهم چیکه که بروکس اوغ میرم خیانکه او نان دار دا بل دیه ندارندو در مجامع کنیراگریم تسلیم نی کنند باری ازین بهم چیکه که بروکس اوغ داعظ درگیرد و از دعظونیه صحبت اش دیگران را را ه حق کنداکنون معروضی دیگرنجدمت غدام عرضی میکنم . این انبارات از کلام ربانی چون همه مردم امینسیت وا حادیث مصرحه این معنی بحد توانر نرمیده اندافهام عا مخلف نندندوعوام أكنجابش اميدمنفرت برتهاون درصورت وجرب نزديكي وعدم وجوب نزديكي بحريروفيته رفته كالمي نوبت ما بآن رسيكه متعقبان ضفيه عمداً ترك وتهاون عبعها غاز كرون واين ندانستندكه اندرين ص بفحواى المتقىمن تبقى الشهات درهميون نةتها حموضرورى ست بلكه فرض ظهرتهم داحب كرديد يعني اين كم رد يري صور قطعيه فرضيه باين منى كه أكر شرط ارشرط ندكوره فوت شده ناسم اداى مبعه بموناز ماي نجالانه فرضل مدد يري صور قطعيه فرضيه باين منى كه أكر شرط ارشرط ارشرط ندكوره فوت شده ناسم اداى مبعه بموناز ماي نجالانه فرضل ومنكران كافرقايل عثادنسيت مكرارتباد وع مايرييك الخالايرييك فالونى الرببرمواقع نتك تجويز فرموده وآن انبكا أكردر فرضيت احدالامرين بلاتعين تقيين كالل حاصل بإشدو بزسبت بيكان يكان تقيين كامل نبؤ المكظن ما شك باشد مهرد ولا دا بايركرد با داى يك مرفا رغ نتون شست داين بدان ما ندكهمروى متدين ك روبيه يا كم دينس شلًا قرض و گرے ندمهٔ خو و داشته باشد وليل زيا نه دراز درشك افتد كه اداكرده ام يأي ياازاول امربودن قرض ونبودن آن شكوك بود وصاحب ين حلكمت وامتحانش ميكندكر بيدم يا نميد بداندينيصورت أقنضاى دنيدارى بهن مت كراداكند واگر در مقدار قرض شك بت يكروييه ت يادفو روبیه یی باید که هردوروپیها دا بکنداگرصاحب حق البع حق ست درصور بقارحی خویش بقدرحی خویش <sup>واو</sup> اً رفت با قبى را با وحواله خوا به فرمود بعيان در منيا بهم عبين صورت بوقوع آير مى بايدكه ابل اسلام هرد و رااد كن هى تعالى عن خود ا قبول خوا بر فرمود و باقى اعوض دالب خوا بددا دىعنى سرح كه فرض نبو دا نرائجسا ب نوا فل خوا <sub>ال</sub>گرفت وازانج*ا که عطا*ر تواب هب قرار دا د کرم برنوا فل واجب ست به تواب م<sup>رکا ف</sup>ات ج<sup>ا</sup>

ديداست كداين وجوب رفتني نبيت داختيا زصب مام خاص مبنيك اين وجوب لايضعف سيرما ندانبست أنج كمذمهن أربائي من بدان مير بد مگرنة قاضيم فقيهم في مفتى نه كه اجتها وكنم وخلق قول من شبنوندا گرد مگلان بم بمصفيرن شوزفيها ورنه كالاى زبون ركيش خاونداين وفتركيه عنى را برسرمن زنند وهرجي مناسف قت وانندوموا فق اشارات لازاتياع قرآن وحديث دورنيفك لاختيار فرمانيدواين نيازمندلا بماطلاع فرمانيدنا ببييروى جم غفيرمن بهم سردبهم ودريجة نفرق كانته ومنجدمت حضرت مخدوم ومتاعمن بركت تأب مولوى سيرعبدالسلام صاحب زسن ووافتاده عمرعز بزرا بهواو بهوس بربا دواده سلام وشوق كه بصدنيا زشيون باشدع ض دارند دمن بغرض وعاراين كاركر دهام ورندا زفتوی واستفتادا حتراز من شهور ست شنبه بهتقریر برنتانم اُرکو لما خطه خوا بد فرمود بایر دانست که شروط خفید رمعارض عمدهم فلابسرى خطاب ياابهاالذين آمنوانوانودى للصلوة ست الماين عموم خطاب بحكم مقدمات مذكورها شدعى آن نبيت كه علم عبد عام بانتداّرى ا وامر حكم يا ق تحضيص حكم سيكند و هويدا بودكه به يتسرد ط ندكوره ارتبين أيت مى زايند واحا ديث ستنده فقط مصرّحه وموضح أن ستند ستند يشروط اند تااحيال ابطال نص عام بروليات اطاد كيعضي أنهاموافق خيالات تبض اكابرم طعون اندبدل نشيند مگر وقتيكه شرائط ندكوره موجه شدند باز فقط باين نظرکه در بغض سواقع برون این تسرفرط هم متیوان براید جرئت ایمال آن نباید فرمود آری بطوراحتیا طابع جرفر مر در ایران وكراكر مركمب بين بهال ننوند بنا بخء ص كرده ام حنيدان دوراز قوا عد شرع نبيت كه احتياط ازابهم مقاصد شرع شريف ت وبسيارى ازام كام منبى براهتياط اندوجوب وضولس ازنوم بنبئ بريمين احتياط مت جنا نجوالفاظشوا وجوبأن خود انطرابل نظرگواه ست وسنت غسل به نیکتیجوفا بک لاتدری این باتت پُرُوکی بت ست بنالیز به بیز احتىاطهت ولسط

## مناجات بررگاه قاضی الحاجات مصنفهٔ مشی حمیدالدین صافه میس سبه که اندازگیری از من گاه که که درا به من بنیم عصیان بنا منایه بختای برحال من کرافتاده عصیان به کرمن کارم و اندازگیری از من گاه کرده سه کارم و ندود کردنه سه کارم و ندود کردنه سه کارم و ندود کارم و کار

ر کاردنها بهدکرده ام و از آسایش خویش آزرده ام از آگرنجشیم بشدم آبرو و او کرنه سید کارم و سددر نابان نبود کمن در شهار اکا و برگناه و تو آمرنه گار از آنی که از من نبری حنا او آنی که برس مگیری منا نظاعت که باشد نیازم با و اگر رهمت توکه نازم باو و بیرانه کاردامیدوارم ببخش استوکی برحال نام میخ